(70)

## جماعت احمد بيضرور كامياب ہوگی

(فرمود ۱۲۵\_ دسمبر ۱۹۳۰ء)

تشہّد' تعوّ ز اورسورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فر مایا:

د نیامیں بہت می نا کامیاں صرف اِس وجہ سے ہوتی ہیں کہلوگوں کو بیمعلوم نہیں ہوتا کہ جس کام کووہ اختیار کرر ہے ہیں اس کے کرنے کی قابلیت بھی ان میں پائی جاتی ہے یانہیں -

ہزار ہا ڈاکٹر دنیا میں ایسے موجود ہوں گے جوابے پیشہ میں نہایت ہی ناکام ہوں گے اگروہ
کارک ہوتے تو بہت ترتی کر جاتے یا اگر ان میں سے بعض وکیل ہوتے یا انجینئر ہوتے تو بہت
زیادہ ترتی کر جاتے یا دکا ندار ہوتے یا زمیندارہ کرتے تو بہت عروج حاصل کر لیتے لیکن محض اس
وجہ سے کہ انہوں نے اپنی قابلیت کا صحیح اندازہ نہ لگایا یا وہ ایسے پیشہ میں جو دولت کمانے اور عزت
حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ناکام رہ جاتے ہیں ۔ اسی طرح کئی ایسے انجینئر ہوں گے
جوابے پیشہ میں نہایت ناکام ہوتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں نکال دیئے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ
نہیں ہوتی کہ ان کے اندر کسی قتم کی قابلیت نہیں ہوتی بلکہ یہ ہوتی ہے کہ انجینئر نگ کی قابلیت ان
کے اندر نہیں ہوتی ۔ ان میں سے کئی اگر ڈاکٹر یا کلرک ہوتے تو بہت ترتی کر سکتے ہیں ۔ یہی حال
وکلاء کا ہے کئی ایسے وکیل مل سکتے ہیں جو بحثیت وکیل نہایت ناکارہ سمجھے جاتے ہیں لیکن اگروہ
وکلاء کا ہے کئی ایسے وکیل مل سکتے ہیں جو بحثیت وکیل نہایت ناکارہ سمجھے جاتے ہیں لیکن اگروہ

تو گواللہ تعالیٰ نے انسان کے اندرمختلف قابلیتیں رکھی ہیں اورا گرانسان اپنی طبیعت پرزور دے تو ہرفن میں کمال حاصل کرسکتا ہے گر ہرانسان اپنی طبیعت پرا تناز ورنہیں دے سکتا۔ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جواس وجہ سے ترقی کرتے چلے جاتے ہیں کہ انہیں اس رَو میں بہتے چلے جانے کا موقع مل جاتا ہے جوان کی طبیعت کے لئے موزوں ہوتی ہیں ایسے لوگ اس خاص طبعی مؤ انست کے سواجب کوئی اور پیشہ اختیار کرتے ہیں تو باوجود اپنے اندر بڑھنے کی قابلیت رکھنے کے ناکام ہوتے ہیں۔ پھر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جواسی پیشہ کو اختیار کرتے ہیں جس کے کرنے کی قابلیت ان میں ہوتی ہے مگر باوجود اس کے وہ ناکام رہ جاتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے اندر قابلیت موجود ہے آگر انہیں اس بات کا علم ہوجائے تو وہ فور اُترقی کی طرف قدم اُٹھانے لگ جائیں۔ پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ابتدائی مشکلات یا عارضی ناکامیوں کی وجہ سے جمھے لیتے ہیں کہ ان کے اندر قابلیت موجود نہیں۔ حالا نکہ مشکلات کا پیدا ہونا اور ناکامیوں کا پیش آنا کوئی بڑی بات نہیں ناکامیاں انسان کو آتی ہیں اور مشکلات بھی پیدا ہوتی ہی ہیں مگر باوجود اس کے بعض لوگ جوٹی کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔

دومشہورتاریخی واقعات یعنی بابراور تیمور کے ہمارے سامنے ہیں۔ لکھا ہے کہ انہیں ابتداء میں سخت ناکا میوں کا سامناہؤا۔ بابرکو بارہ دفعہ خطر ناک شکست ہوئی جی گئی کہ وہ محصور ہوگیا اور آخرا کے اپنا مرکز بھی چھوڑ ناپڑا۔ وہ ایک دن قضائے حاجت کیلئے بیٹھا ہوا تھا کہ اُس نے دیکھا کہ ایک چیوٹی بوجھا تھا کہ اُس نے دیکھا کہ ایک چیوٹی بوجھا تھا کہ اُس نے دیکھا کہ ایک چیوٹی بوجھا تھا کہ ہوجے کہ کوشش کر رہی ہے۔ وہ چڑھتی تھی اور گر پڑھتی اور پھر گرتی تھی ، غرضیکہ کی باراس کے سامنے وہ چڑھتی تھی اور گی بارگری۔ بابر کی طبیعت پراس کا خاص اثر ہؤ اور ہم اثر ہو اور وہ بھی چھو دیر ہے جس وحرکت پڑھرگری کہ اُدھموئی ہی ہوگئی۔ بابر نے خیال کیا شاید مرگئی ہے اور وہ بھی چھو دیر ہے جس وحرکت پڑی ہی اس اُدھا کہ اگر یہ چیوٹی ہوگر بابر بارگر نے کے باوجود چھپے نہیں ہم تی تو میں انسان ہوکر مایوس کیوں ہوں۔ اُٹھا کہ اگر یہ چیوٹی ہوکر بار بارگر نے کے باوجود چھپے نہیں ہم تی تو میں انسان ہوکر مایوس کیوں ہوں۔ اُٹھا کہ اگر یہ دوستوں کو جمع کیا اور دشمنوں کوشکست دی اور اُس کی فقو حات کا سلسلہ اِس فقد روستی ہوا کہ وہ ایران و کا بل وغیرہ کو فتح کرتا ہوا ہندوستان آ پہنچا۔ تو وہ وہ ہی شخص تھا جے پہلے اپنا گھر چھوڑ نا پڑا تھا مگر اُس نے ایک چیوٹی سے ہم قاصل کیا اور محسوس کرلیا کہ یہ عارضی ناکامیاں بیں اور بالآخر کامیاب ہوگیا۔ اگر بابراور تیمور ابتدائی ناکا میوں سے بی چھپے ہی جاتے تو دنیا دو بہترین باد شاہوں ہے موروم رہ جاتی اور انسانی ہمت کے دو بہترین بنائج نہ دیکھے ہے۔ مگر انہوں نے کہ بہترین باد شاہوں سے محروم رہ وہ تی اور انسانی ہمت کے دو بہترین بنائج نہ دیکھے۔ مگر انہوں نے کہ بہترین بادشاہوں سے می وہ می اور انسانی ہمت کے دو بہترین بنائج نہ دیکھے۔ مگر انہوں نے بہترین باد تی بھی ہوں کے۔ مگر انہوں اور انسانی ہمت کے دو بہترین بیا کے دو بہترین باکے نہ دیکھے کے۔ مگر انہوں نے بہترین بیا کے دو بہترین بیا کے دو بہترین باکے کے بیار اور تیموں اور انسانی ہمت کے دو بہترین بیا کے دو بہترین باکے کو بیار کو بیار اور تیموں کے دو بہترین بو بیار کیا کہ بیار کو بیار کیا کہ بیار کو بیار کیا کیا کہ بیار کو بیار کو بیار کیا کہ بیار کو بیار کو بیار کیا کہ بیار کو بیار کو بیار کیا کہ بیار کیا کہ بیار کو بیار کو بیار کیا کے کہ بی

محسوس کرلیا کہ ہم میں قابلیت ہے اور بیانا کامیاں عارضی ہیں اس بات کو سمجھ کرانہوں نے کوشش جاری رکھی اوراس طرح کامیاب ہوگئے۔

تو بھی ایا ہوتا ہے کہ انسان ایس ۔ اہ اختیار کر لیتا ہے جس پر چلنے کی قابلیت اس میں نہیں ہوتی اور بھی عارضی نا کا میوں سے ڈر کر پیچے ہٹ جاتا ہے اور اعلیٰ ترتی سے محروم رہ جاتا ہے۔

الیکن سوال ہیہ ہے کہ کی کام کے کرنے کی قابلیت کا پیتہ کس طرح لگ سے کہ فلال انسان میں فلال کام کرنے کی قابلیت ہے۔ دنیا نے اس کے لئے بڑے بڑے ہوئے درائع اختیار کئے ہیں۔ ولایت میں خفیہ پولیس میں کسی کو بھرتی کرنے کئے بیطر ایق ہے کہ جب کوئی خفس عام پولیس میں ہمرتی ہوتا ہے تو بعض تجربہ کار افسر اس کی خاص طور پر نگرانی کرتے ہیں۔ اس کی حرکات ، چلنا ، بوشیاری وغیرہ کو دیکھتے ہیں اور نوٹ کر کے افسر ان بالا کے پاس رپورٹ کرتے ہیں کہ فلاں فلاں آ دی خفیہ پولیس کے قابل ہیں وہاں سے انہیں اطلاع دی جاتی ہے کہ اگر چا ہوتو تم فلاں فلاں آ دی خفیہ پولیس کے قابل ہیں وہاں سے انہیں اطلاع دی جاتی ہے کہ اگر چا ہوتو تم خفیہ پولیس میں بھرتی ہو سکتے ہو۔ اس طرح فوجوں کا حال ہے گور نمنٹ نے اس کے لئے بھی خفیہ پولیس کے انہیں۔ اس طرح حکام کے لئے بھی گئی قیدیں رکھی ہوئی ہیں عراقی ہو تعلیم اس قدر ہو صحت الی ہو گرجنہیں اس طرح حکام کے لئے بھی گئی قیدیں رکھی ہوئی ہیں عراقی ہو تعلیم اس قدر ہو صحت الی ہو گرجنہیں اس طرح حکام کے لئے بھی گئی قیدیں رکھی ہوئی ہیں عراقی ہو تعلیم اس قدر ہو صحت الی ہو گرجنہیں اس طرح حکام کے لئے بھی گئی قیدیں رکھی ہوئی ہیں عراقی ہوئی تاہم اس قدر ہو صحت الی ہو گرجنہیں اس طرح حکام کے لئے بھی گئی قید یں رکھی ہوئی ہیں عراقی ہوئی تعربیں۔

 فوراً نیچا او نیجا یا دھراُ دھرکر ناپڑتا ہے اگر آ دمی ایسازیرک نہ ہوکہ سینڈ کے بھی بہت تھوڑ ہے عرصہ
میں فیصلہ کر سیکے تو وہ راستہ تبدیل نہیں کر سیکے گا اور اس طرح جہاز تباہ ہو جائے گا۔ تو
ہوائی جہازوں کے لئے بھرتی کرتے وقت دیکھا جاتا ہے کہ آ دمی کنی جلدی کسی صحیح فیصلہ پر پہنچنے
کی قابلیت رکھتا ہے اور ایسے آلات ایجاد کئے گئے ہیں جن سے سینڈ کے ہزارویں حصہ کا بھی پتہ
چلتا ہے اور ایسے کا موں میں سینڈ کے دسویں جھے کی دیر بھی مُہلک ثابت ہو جاتی ہے مگر اِس قدر
احتیاط کے باوجود بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور کئی لوگ ناکام رہ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ صحیح طور
پر قابلیت کے معلوم کرنے کا کوئی معیار انسان کے پاس نہیں ہاں ایک اور ہستی ہے جو عالم الغیب
ہے اور جوسب باتوں کو جانے والی ہے اور وہ اگر بتادے تو کوئی شُہ نہیں رہ سکتا۔

قرآن کریم میں اس حقیقت کا خاص طور پر ذکر ہے۔حضرت مویٰ علیہ السلام کی فوج کے متعلق آتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اسے بحالیا اور فرعون کو تباہ کر دیا حالا نکہ وہ بہت بڑا با دشاہ تھا اس نظلم کرے بنی اسرائیل کی طاقت کوکچل دیاتھا قرآن کریم میں آتا ہے۔ اِنگ ف کان عالیگا مِّسِنَ الْدَهُمُ سُر فِيْنَ <sup>لِ</sup> عَسَالِيهًا كَ لفظ مِين تويه بتايا گيا ہے كہوہ صاحبِ شان وشوكت تقااور مُ مُسَسِر فِينَ مَيْنِ بنی اسرائيل کی تباه حالی کا ذکر ہے جوفرعون نے پيدا کی گوياس کی اپنی طاقت تو ا نتہا ءکو پنچی ہوئی تھی اور بنی اسرائیل کی طاقت اس نے کچل دی تھی' ان کے اخلاق تیاہ کر دیئے تھے گر باوجود اس کے خدا تعالی نے اسے تباہ کر دیا۔ یہاں قدرتی طور پرسوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے عظیم الثان بادشاہ کو کیوں تباہ کر دیا گیا اور بظاہر نا کارہ قوم کی خاطر اس کام کرنے والے کو کیوں برباد کر دیا گیا۔ جا ہے تو بیرتھا کہ اسے قائم رکھا جا تا اوراسی سے کا م لیا جا تا ظاہر میں تو بنی اسرائیل تمام قابلیت کھو چکے تھے اور فرعو نیوں کے اندر ہرفتم کی قابلیت نظر آ رہی تھی مگر خداتعالى نفر مايا-وَكَ قَدُ الْحَتَرُنْهُمُ عَلَى عِلْم عَلَى الْعُلَمِينَ لَم بم نے جب بن اسرائیل کو پُنا تو پیرجانتے ہوئے پُنا تھا کہان میں ترقی کرنے اورروحانی امور کے سجھنے کی طاقت موجود ہےاوراس زیانہ کی سب قوموں سے زیادہ موجود ہے۔اپغور کروخدا تعالیٰ کی نگاہ کہاں جا کریڑی ۔حکومت فوج میں بھرتی کرنے کے لئے طاقت وغیرہ دیکھتی ہے اور قد آ ورلوگوں کو لیتی ہے مگر دیکھا گیا ہے کہ کئی بڑے بڑے قد آوراور بڑے چوڑے چیلے سینہ والے کئی دفعہ ذرا سے کھنکے سے ڈرکرمر جاتے ہیں خوف سے ان کے دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے اور کئی چھوٹے

جھوٹے قد والے دنیا میں اندھیر مجا دیتے ہیں ۔ گورنمنٹ کےافسر وں کوا گر کہا جائے کہ جاؤ جا کر کوئی جرنیل تلاش کرونو وہ ضرور کسی بڑے جسم اور چوڑے سینہ والے کولیں گے اور پھر اُس کا د ماغی امتحان کریں گے مگرممکن ہے وہ قابل نہ ہو۔لیکن اللّٰہ تعالیٰ کی نگاہ چونکہ ہر جگہ پڑتی ہے اس لئے وہ دُ وراُ فنّا دہ مقامات اور دنیا کی نظروں سے اوجھل لوگوں کو جو با دشاہ اور سرکاری افسروں کی نظر سے مخفی ہوتے ہیں د کیھے گا اور ان سے بظاہر معمولی حیثیت رکھنے والے مگر دراصل سیحج قابلیت والے کسی شخص کو پُون لے گا۔ کئی جرنیل دنیا میں ایسے ملتے ہیں جوابتداء میں نہایت ذلیل اور بیت ہمت سمجھے گئے مگر بعد میں انہوں نے د نیا کوجیر ان کر دیا۔ نیولین اتنا کمز ورتھا کہاس کے لئے خاص طور پر بندوق بنوائی حاتی تھی کیونکہ وہ بوجھل بندوق نہ اُٹھا سکتا تھا اور اگر وہ ساہیوں میں بھرتی ہونے کے لئے آتا تو یقیناً ردّ کیا جاتا مگریہا تفاق تھا کہ وہ براہ راست افسروں میں بھرتی ہو گیا اور ابتداء میں اُس نے کوئی خاص تر قی بھی نہیں کی بلکہ بالکل معمو لی حیثیت میں ریا یہاں تک کہ فرانس پرایک نہایت نازک وقت آیا جوتمام مدبرین کے د ماغی امتحان کا وقت تھااس میں وہ سب رہ گئے اور صاف نظر آنے لگا کہ دشمن بہت جلد پیرس کو فتح کر لے گا اور اُسے بچانے کے لئے بڑے بڑے جرنیل تدبیر کرنے ہے عاجز آ گئے۔اُس وقت ایک ممبر یارلیمنٹ میں اُٹھا اوراُ س نے کہا پیرس تاہ ہور ہاہےا گرمیری بات مانوتو اِس وقت صرف ایک شخص ہے جوہمیں بجا سکتا ہےاور وہ نپولین ہے۔ نپولین اُس وقت نہایت معمو لی عہدیدارتھا اور اسے کو کی جانتا بھی نہ تھا۔اسممبر نے کہا۔نہایت نازک وفت ہےاس کا بھی تجربہ کرلو۔ چنانچہ نپولین کو بلایا گیا اور اُس کے سپر دتمام انتظام کر دیا گیا نتیجہ بیہ ہوا کہ چند ہی دن گز رے تھے کہ وہی سیا ہی جوروز بروز کم ہوتے جارہے تھے **او**روہ افسر جودن رات شراب کے نشہ میں چُو رریتے تھے ان میں یکدم تغیرشروع ہو گیا اور دشمن کی فوج بُری طرح شکست کھا کر بھا گی اور نیولین بعد میں فرانس کا با دشاہ ہو گیا حالانکہ جسمانی لحاظ سے وہ اتنا کمزورتھا کہ کوئی نگاہ اُسے منتخب نہ کرسکتی تھی ۔ انسانی نگاہ میں اُس کی کوئی حیثیت نبھی کیکن اللہ تعالی اگر بھرتی کرتا تو ابتداء میں ہی نیولین کوضرور حیثیا یا ممکن ہے اس ہے بھی بہتر آ دمی اس کی نگاہ میں کوئی اور ہوتا۔تو اللہ تعالیٰ کسی کام کے لئے جن لوگوں کا انتخاب کرتا ہے اُن کے اندراس کام کے کرنے کی قابلیت ضرور ہوتی ہے پھراگر کوئی کوتا ہی ہوتو ان کے ہمت ہار دینے کی وجہ ہے ہی ہوسکتی ہے۔ دنیا کی نحات کے لئے اگر دنیا کی

اقوام کسی کو چنتیں تو یہودیوں کو بھی بھی خاطر میں نہ لاتیں۔ اگر آج انہیں کہا جائے کہ دنیا کی خوات کے لئے کسی قوم کو منتخب کر و تو سانسیوں ' پھیر وں اور چوہڑوں کو کوئی بھی منتخب نہ کرے گا گرایک و قت اللہ تعالی نے \* تھیر وں کو ہی پُتنا اور پھرانہوں نے ایسی ترتی کی کہ دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ حکومت اور علم میں یہاں تک ان کو غلبہ حاصل ہوا کہ دنیا میں خیال کیا جانے لگا کہ نبوت اور حکومت ان کے لئے ہی ہے۔ آج بھی اگر کسی مسلمان سے پوچھو کہ بڑے بڑے بڑے انبیاء کون ہوئے ہیں تو وہ فوراً حضرت ابراہیم' حضرت موسیٰ ' حضرت عیسیٰ کا نام لے گا۔ وہ چونکہ محمد رسول اللہ عیس تو وہ فوراً حضرت ابراہیم' حضرت موسیٰ ' حضرت عیسیٰ کا نام لے گا۔ وہ چونکہ محمد رسول اللہ عیسودی نسل کے انبیاء کے نام گرنا کے گا کیونکہ انہوں نے بڑی ترتی کی تھی مگر دراصل وہ کون تھے وہ فرعو نیوں کے پھیرے ہی تھے۔

ظا ہری قابلیت ان میں اُس وقت کو کی نہ تھی اوران کی حالت کا انداز ہ اس سے ہوسکتا ہے کہ آج ہندوستانیوں کے وفدموتی لال نہرواورمسٹر گاندھی وغیرہ لیڈروں کے پاس جارہے ہیں کہ مکی آزادی کے لئے کوشش کرو۔ مگران کی آزادی کے لئے جب حضرت مویٰ علیہ السلام کوشش کر رہے تھے تو ان کا ایک ڈیپوٹیشن حضرت موسیٰ " کے ماس گیا تھا جس نے کہا تھا ہمیں کیوں مصیبتوں میں ڈالتے ہوہم آرام سے بیٹھے ہیں اس طرح رہنے دو کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے جیسے اب ادنیٰ اقوام کےلوگ ہیں وہ کہتے ہیں خدانے ہمیں اسی حالت میں پیدا کیا ہے اس طرح رہنے دو۔ میں نے قادیان کے چوہڑوں کی ترقی کے لئے کئی ہار کوشش کی مگر انہوں نے ہمیشہ مایوسی کا اظہار کیا اور ان میں کوئی حرکت نہ بیدا ہوئی۔ یہی حالت بنی اسرائیل کی تھی مگران پراللہ تعالیٰ کی نگاہ پڑی اوراُس نے فرمایا۔ وَ کُـقَدِ احْتَوْنَاهُمْ عَلَیٰ عِلْم عَهُ لَنِي الْعُلْمَدْيْنَ -صرف يهي نهيس كه خدا تعالى نے ان ميں قابليت ديھي - بلكه اسے معلوم تھا كه ساری د نیا بلکہ کئی آئندہ زمانوں میں آنے والی اقوام سے بھی وہ بہتر ہیں اور پھراس قوم نے صدیوں تک دنیا بر حکومت کی۔ تو دیکھو خدا تعالیٰ کی دیکھی ہوئی قابلیت کیسی ثابت ہوئی۔ محمد رسول الله علی استان میں کون عرب کی قوم کو دنیا کی اصلاح کیلئے انتخاب کرتا جن کا دن رات کا مشغلہ شراب میں مست رہنا تھا اور جو خیال بھی نہیں کرتے تھے کہ دنیا میں اور بھی کو کی کام ہے ۔لکھنا پڑ ھناان کیلئے عیب تھا ڈ ا کے ڈ الناان کے نز دیک محبوب فعل تھا اوراغواء کو وہ بہت احھا

کا مسجھتے تھے بلکہ فخریہ قصائد پڑھتے تھے کہ ہم نے فلا ںلڑ کی کواغواءکرلیا اورلوگ ایسے شعرسُن کر سر دُ صنتے تھے اور شرفاء کی ایسی آرز وئیں ہوتی تھیں کہ ہم بھی کسی کی لڑکی کواغواء کر کے لائیں۔ ا ب د نیا میں کون ایباعقلمند ہوسکتا ہے جوان کو دنیا کی راہ نمائی کے لئے چینا اوراگر قابلیت کا امتحان ہوتا تو سب سے کم نمبرعرب کے لوگ حاصل کرتے مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں پُٹنا اور دیکھوانہوں نے ونیا میں کیساعظیم الثان تغیر پیدا کر دیا۔جن کے نز دیک پڑھنا لکھنا ہٹک خیال کیا جاتا تھا انہوں نے تمام دنیا میں علوم کی اشاعت کی اور دنیا میں تقویٰ کی بنیا دانہیں کے ذریعہ رکھی گئی۔ان کی ابتدائی حالت کا اندازہ اِس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایرانیوں نے عربی علاقہ برحملہ کیا عرب بھی اس کے مقابلہ میں ایران برحملہ آور ہوئے اور جب ایران کے بادشاہ کوعلم ہوا کہ عرب فوجوں نے حملہ کیا ہے تو وہ بہت حیران ہوا کیونکہ وہ سمجھتا تھا عربوں کی کیا جر اُت ہے کہ ہماری زیادتی کے انقام کا خیال بھی دل میں لاسکیں ۔ جیسے کوئی بڑا آ دمی جب کسی چھوٹے پر تعدّی کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ کمزور کا کوئی حق نہیں کہ میری چپیڑ کے بدلہ میں ہاتھ اٹھائے۔ جب عرب ایران پڑ حمله آور ہوئے تو وہ حیران ہؤا کہ ان کی بھی پیے جرائت ہے۔ اس نے عربوں کو بلایا اور وہ بصورت وفداس کے پاس گئے ۔اس نے کہا کیاتم یاگل ہو گئے ہوتم جانتے نہیں میں کون ہوں اور تمہاری کیا حقیقت ہے۔عربوں نے اپنا ایک امیرمقرر کیا ہوا تھا جس نے جواب میں کہا کہتم ہمیں کیا کہتے ہوہم سے سنو کہ ہم میں کیا کیا عیوب تھے ہم میں ساری دنیا کی بُرائیاں تھیں مگر خدا تعالیٰ کا ایک رسول عظیمی ہم میں پیدا ہوا جس نے وہ سب عیوب دھوڈ الے۔ اِس پرایران کے با دشاہ نے کہا میںتم سب میں سے ہرا یک کوا یک ایک دیناردیتا ہوں دیناراس زیانہ میں اُڑھا کی یا تین رویے کا ہوتا تھا اور ہرایک افسر کواتنی اشرفیاں دیتا ہوں تم سب واپس چلے جاؤ۔ گویا وہ انہیں اس در ہے ادنیٰ حالت میں سمجھتا تھا کہ اس قدر کم رقم لے کرراضی ہو جائیں گے اور واپس یلے جائیں گے مگرمسلمانوں نے جواب دیا چونکہ تمہاری طرف سے ابتداء ہوئی ہے اس لئے اب تلوار ہی فیصلہ کرے گی ۔اس پر با دشاہ بہت غضب ناک ہوا۔اُس نے مٹی کا ایک بورامنگوایا اور امیر وفد کے سریررکھوا دیا۔انہوں نے اس کونہایت احتر ام ہے اُٹھایا اور کہا کہ ایران کے بادشاہ نے اینے ہاتھ سے اپنے ملک کی زمین ہمارے سپر دکر دی ہے۔مُشرک لوگ تو شگونوں سے بہت گھبراتے ہیں یہ بات س کر با دشاہ کوخیال آیا اوراس نے سیا ہیوں کو کہا بھا گواوران سے مٹی چھین

لا وَ مگر وہ گھوڑ روں پر چڑھ کر دورنکل گئے تھے۔ <sup>سی</sup> مگر دیکھو۔ انہی لوگوں نے جنہیں دنیا ذلیل مسجھتی تھی دنیا میں کیا کیا کار ہائے نمایاں کئے اوراس قد رعروج حاصل کیا۔

یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں پھر تعجب ہے کہ جماعت کے لوگوں کو کیوں سے خیال نہیں آتا کہ چونکہ خدا تعالی نے ہمیں پُخا ہے اس لئے ہم ضرور کا میاب ہوں گے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو مایوں ہیں گئے ہیں جن کوخیال ہے کہ ہمارے اندر پچھ قابلیت نہیں مگر اس سے زیادہ ہے ادبی اور گستاخی کیا ہو سمق ہے کہ خدا کہتا ہے تم دنیا کو فتح کرو گے لیکن تم کہتے ہو نہیں ہم نہیں کر سکتے ۔ غور تو کہتا خی کیا ہو سکتی فی مراس لئے پُخا کہ وہ دنیا کو فتح کرے گی اور اس نے نئی زمین اور نیا آسان نہ پیدا کردیا۔ کیا اب خدا تعالی (مَعْوَدُ بِاللّٰهِ) بوڑھا ہو گیا ہے کہ اس کی قوت انتخاب کمزور ہو گئ ہے۔ اس نے حضرت نوٹے 'حضرت ابراہیم' حضرت کرشن' حضرت رام چندڑ' حضرت بدھ' حضرت موسیٰ 'حضرت رام چندڑ' حضرت بدھ' کیا اب خدا کی عقل کمزور ہو گئ ہے کہ اس نے ہم کو پُخا اور ہم ناکا م رہ جا ئیں گے۔ انتہائی ورجہ کیا ہی انتخاب کی درجہ کی علی افعالَ میں کے۔ اللہ تعالی جے چنا ہے اس کے متعلق فرما تا ہے۔ وَ لَـ فَلَـٰدِ احْحَدُونُ اَھُمْ عَلَی الْعَالَ مِیْنَ۔ کہ ہم جس قوم کو چُنتے ہیں وہ ضرور کا میاب ہوتی ہے۔

خداً تعالیٰ کی کئی سے رشتہ داری نہیں۔ بعض اوقات رشتہ داروں کولوگ پُن لیتے ہیں۔

کہتے ہیں کئی بادشاہ نے ایک حبثی کوایک ٹو پی دی اور کہاسب سے زیادہ خوبصورت بچہ کے سر پر

پہنا دو۔اس نے اپنے بچہ کو جونہایت بدصورت اور غلظ تھا پہنا دی۔ بادشاہ نے پوچھا یہ کیا؟ اُس

نے جواب دیا کہ مجھے بہی خوبصورت نظر آتا ہے۔ تواگر اللہ تعالیٰ ہمارارشتہ دار ہوتا تو ہم کہہ سکتے

تھے کہ اِس وجہ سے اُس نے ہمیں منتخب کرلیا ہے مگر جب اس کا ساری دنیا سے بکساں معاملہ ہے

اور ہم بظاہر سب سے زیادہ ضعیف کمزوراورغریب تھے ہم میں نظام کی کئی تھی سب سے کم قربانی

کا مادہ تھا، کم عقل تھے مگر باوجودان سب باتوں کے خدا تعالیٰ نے ہمیں پُخا ہے پھر کس طرح خیال

کر سکتے ہو کہ اُس نے غلطی کی ہے اور ہمارے اندروہ قابلیت نہیں جس سے دنیا فتح کی جا سکتی

کر سکتے ہو کہ اُس نے غلطی کی ہے اور جواس کا انکار کرتا ہے وہ بے ایمان ہے جموعا ہے اور اُس

کا دل تاریکیوں میں مبتلاء ہے۔خدا تعالیٰ جب سی کو چھتا ہے تو اُس کی قابلیت کی شہادت وہ خود

ضائع کررہا ہے۔اللہ تعالیٰ کا یہ کا منہیں کہ وہ کسی کو مجبور کر ہے کہ اپنی قابلیتوں سے فائدہ اُٹھاؤ۔
وہ اپنا استخاب کے ذریعہ بتا دیتا ہے کہ تم میں یہ قابلیت ہے۔ جاؤاور کا م کرولیکن اس کے بعد
مجھی اگر کوئی کہتا ہے کہ تہیں مجھ میں یہ قابلیت نہیں تو خدا تعالیٰ بھی کہتا ہے جاؤاور جیسی تہاری مرضی موکرو۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں پُتا ہے اور جو یہ خیال کرتا ہے کہ ہم میں وہ کام کر نے کی قابلیت نہیں جو خدا تعالیٰ نے ہمارے سپر دکیا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل کی خطرناک ناشکری کرتا ہے اور اگر اس سے تو بہ نہ کر سے تو اس بات کامشخق ہے کہ اس کے فضلوں سے محروم کر دیا جائے۔ یہ خدا تعالیٰ کی عطا کر دہ خلعت ہے جو اس کی ناقدری کرے گا وہ یقیناً مستوجب سزا ہوگا۔

شِبلی ایک گورنر تھےان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ نہایت سخت گیر تھے اور ان کے علاقہ کے لوگ ان سے بہت خوف کھاتے تھے۔ وہ ایک دفعہ بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے جوایک 🖁 جرنیل کی عزت افزائی کے لئے جس نے بڑی بڑی فتو حات کی تھیں منعقد ہوا تھا۔ یا دشاہ نے اس جرنیل کوخلعت فاخرہ عطا کی مگرا تفاق ایبا ہوا کہوہ در بار میں آتے ہوئے کوئی رو مال نہ ساتھ لا سکا۔ شایدا سے نزلہ وغیرہ کی شکایت ہوگی اُسے چھینک جوآئی تو ناک سے رطوبت بہدنگلی۔اب وہ اِس حالت میں تو بیٹھ نہ سکتا تھا اس نے خلعت کے بنیجے سے ہی کیڑ ا نکا لنے کی کوشش کی مگر وہ نہ نکل سکا اس براس نے خلعت کے ایک پہلو ہے ناک صاف کرلیا بادشاہ و کھے رہا تھا اُس نے نہایت غضب اور جوش میں حکم دیا کہ اسے دربار سے نکال دواور خلعت واپس لے لواس نے ہماری خلعت کی بہت بے قدری کی ہے۔اُس وقت سے گویا اس کی تمام فتو حات کا لعدم ہو گئیں اوروه اِس بات پر در باری اعز از ہے محروم کردیا گیا۔ با دشاہ جب اُس جرنیل پراس قدر ناراض ہوا۔توشیلی نے ایک چنخ ماری اورسا منے آ کر یا دشاہ سے کہا۔میر استعفیٰ منظور فر مایئے ۔ یا دشاہ نے کہا کیوں؟ تمہیں تو میں نے کچھنیں کہا۔انہوں نے جواب دیا میں دیکھ رہا ہوں کہ اِس مخض نے کس قدر قربانیاں کی تھیں جان' عزت' بیوی' بیج غرضیکہ ہر چیز قربان کر کے اس نے آپ کی خدمات کیں اور پھرایک کپڑے کی بے حُرمتی پرآپ نے اسے اِس قدرسزادی مجھے بھی آپ کے ماتحت خدا تعالیٰ نے ایک خلعت دی ہوئی ہے اور میں اُسے ہر آن خراب کرر ہا ہوں پھرمیرا کیا حشر ہوگا اس لئے میر استعفیٰ منظور فر مایا جائے۔

اس کے بعدوہ کی بزرگوں کے پاس شاگردی کے لئے گئے۔گروہ اس قدر ظالم مشہور تھے کہ کسی نے انہیں پاس نہ آنے دیا اور یہی کہا تہہیں تھو ف سے کوئی نسبت ہی نہیں ہو عتی۔ آخر ایک بزرگ غالبًا جنید بغدادی نے کہا اسی شہر میں جاؤ جہاں تم حکومت کرتے رہے ہواور ہر دروازہ پر کھڑ ہے ہوکر معافی ما گوچنا نچا انہوں نے ایساہی کیا اور واپس آئے تو آپ نے کہا اب تہارانفس کافی ذلیل ہو چکا ہے چنا نچا بنا شاگر دبنالیا۔ آپ تو قابلیت کا خراب کر لینا انسان کے اسے اختیار میں ہوتا ہے جس طرح خلعت کو انسان خراب کرسکتا ہے۔ گر خدا تعالی کے انتخاب میں نقص نہیں ہوسکتا جب کسی شخص کووہ نبی زمان کی شاخت کی توفیق دیتا ہے تو اس کے معنے ہی یہ میں کہ اس کے اندرد نیا میں انقلاب پیدا کرنے کی قابلیت موجود ہے۔ پھر خدا تعالی فرما تا ہے۔ میں کہ اس کے اندرد نیا میں انقلاب پیدا کرنے کی قابلیت موجود ہے۔ پھر خدا تعالی فرما تا ہے۔ تعلق اور علاقہ ہوتا ہے جسمی نبی کی شناخت کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور بی خدا تعالی کی مُبر ہے تعلق اور علاقہ ہوتا ہے جسمی نبی کی شناخت کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور بی خدا تعالی کی مُبر ہے دوس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کام کی قابلیت موجود ہے ہاں اگرکوئی شخص سے دل سے مؤمن نہیں بلکہ جانتا ہے کہ وہ منافق ہے تو اور بات ہے۔

پس جماعت کے لوگوں کو چاہئے کہ خدا کے استخاب کی قدر کریں اور ناشکری نہ کریں۔ تم ایک پڑواری کو ہی جاہل کہ ہکر دیکھو وہ فوراً جواب دے گا کہ میں جاہل ہوں تو گورنمنٹ نے مجھے پڑواری کیوں بنایا حالانکہ گورنمنٹ ڈپٹی کمشنر بلکہ اس سے بھی بڑا عہدہ کسی جاہل یا بیوقوف کو دے سمتی ہے مگر خدا تعالیٰ کے انتخاب میں کوئی نقص نہیں ہوسکتا۔ وہ جے منتخب کرتا ہے جیج طور پر کرتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کے اس عظیم الثان فضل کی قدر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا فعل جہالت سے نہیں ہوسکتا اس کے استخلی کہ بی ہیں کہ قابلیت موجود ہے اور جب یہ معلوم ہو گیا تو گویا آ دھا کام ہو گیا باقی نصف محنت سے ہوگا۔ خدا تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اسے بھی پورا کر سکیں اگر منہ کریں گے تو اس کی ذمہ داری ہم پر ہوگی۔

(الفضل ۱۸۔ دیمبر ۱۹۳۰ء)

الدخان: ۳۲ ع الدخان: ۳۳

م تذكرة الاولياء صفحه ٣٣٠ هـ العنكبوت: ٥٠